موضع عَبْدُ الْحَكِيمِ ثَيْبِي غيرمُ قلدمُ ساظر كے سار کے شکست

مرتبه مُفتىعلام عَبُللِجِينِ السعيرى فورى

CSS STORY

موضع عبد الحكيم مري عير مُقلد مُناظركت عير مُقلد مُناظركت تاريخي شكست مرتبه مرتبه مُنالجين فان سعيري فوي

فالشرب جانبال مثلى

#### بِسْمِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْعِیهِ آجْمَعِیْنَ (جمار حقوق محفوظ)

| ام تاب      |
|-------------|
| موضوع       |
| رتب         |
| منحات       |
| کپوزنگ      |
| 311/        |
|             |
| تعداد .     |
| اثامت اثامت |
| Melo 3      |
| مطبح        |
| jt          |
|             |
|             |

### ملنے کے پتے

نعمان اکادمی جهانیال منڈی (ضلع خانوال)
 مسلم کتابوی دربار بارکیٹ داتا گخ بخش دوڈ لا بود
 فرید بک اسٹال اُردوبازارلا بود
 ضیاء القرآن گخ بخش دوڈ لا بود
 شبیر برادرز ۳۰ اُردوبازارلا بود
 شبیر برادرز ۳۰ اُردوبازارلا بود
 شبیر برادرز ۳۰ اُردوبازارلا بود
 شبید بیویه گخ بخش دوڈ لا بود

مقام مناظره عبدالكيم شهر ضلع غانيوال سن مناظره ووائ

مناظر من المل سنت مناظر - شیخ الحدیث حضرت علامه مفتی محمد اقبال سنتیدی صاحب مظلهٔ جامعه انوارالعلوم ملتان معاون مناظر - علامه فتی عبد المجید خال سعیدی رجم یارخان

ما بین غیر مقلدین مولوی ڈاکٹر شفیق الرحمٰن زیدی (قصبہ عبدا کلیم) مفتی عبدالرحمٰن رحمانی (قصبہ عبدا کلیم)

# فهرست

| 100 |                                    |
|-----|------------------------------------|
| A   | مناظره كيون كب اوركبال موا؟        |
| ٨   | و راوفراراختیار کرنے کی ناکام کوشش |
| 10  |                                    |
| [+  | الم مناظره كي بعض الهم مباحث       |
| II  | ام رفع يدين معمولي سامسكد ب        |
|     | ۵ غیرمقلدمناظر کی نقتر ہے حزتی     |
| 11% | ٢ اصل اختلاف كيا ٢                 |
| 11" | ا حنقی موقف                        |
| 112 |                                    |
| 110 | ۸ علامه وحيد الزمال پرفتوي         |
| 10  | ۹ مناظره کی تفصیلی روئداد          |
|     | ١٠ مناظر ابل سنت کي مهلي تقرمير    |
| 16  | ال غير مقلد مناظر کي جوالي تقري    |
| 14  | ١١ مناظره المستت                   |
| ساس |                                    |
|     | ١١٠ واكثر سعيد اختر صاحب           |

# مناظره رفع بدین میں غیرمقلدین کی تاریخی شکست

بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ وَنُسَلِّمُ عَلَى وَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ واتبَاعِهِ آجُمَعِيْن

THE STREET AND THE PARTY OF THE STREET

## يلحال يوع:

قارئین کرام! رفع یدین کے موضوع پر ہونے والے ایک تاریخی مناظرہ کی روئداو

آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس مناظرہ میں اہل سنت و جماعت (احناف) کی جانب سے
مناظر 'استاذ العلماء ' پاسبان حنفیت ' مناظر اہل سنت حضرت استاذیج علامہ مولانا مفتی مجمہ
اقبال صاحب سعیدی وامت برکاہم (شیخ الحدیث مدرسہ انوار العلوم ملتان) سے معاونت
کے فرائفن راقم الحروف نے سرانجام دیے اور ثالثی کا منصب ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر مجمہ
سعیداخر صاحب (اجم سعید کلینک گلگشت کالونی والوں) نے سنجالا اورائے فوب نبھایا۔
جب کہ فیر مقلدین (اہل حدیثوں) کی طرف سے مناظر ( کیے بعد دیگرے) جناب مولانا جب کو اُکٹر شنیق الرحمٰن زیدی آف قصبہ دربار عبدائکیم اور جناب مولانا مفتی عبدالرحمٰن رحمانی راسابق دیوبندی) آف قصبہ دربار عبدائکیم عنے اور این کی جانب سے ٹالٹی کے فرائفن (سابق دیوبندی) آف قصبہ دربار عبدائکیم شخے اور این کی جانب سے ٹالٹی کے فرائفن محمافضل غیر مقلدنای ایک صاحب نے سرانجام دیئے۔

میر مناظرہ کب ہوا' کہاں ہوا' کیوں ہوا' کیے ہوا' کیما رہا اور اس میں فریقین کے دائل کیا تھے؟ اس کی تعصیل آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرما کیں گے۔ سردست مختفر آ اتنا

عرض کے دیتا ہوں کہ غیر مقلدین مناظرین مناظرین مناظر اہل سنت کے قتیجے میں ایسے کے گئے کہ انہیں جان چیڑائی مشکل ہوگئی۔ پھر جب انہوں نے اپنی جان کی خلاصی کیلئے ادھرادھر بھا گئے کی کوشش شروع کی تو سامعین نے انہیں فلست خوردہ قرار دے دیا ای لئے

عيال راچه بيال

کے پیش نظر ہالت کو بھی اس کا مزید ہا قاعدہ فیصلہ سنانے کی زحمت ندا شانا پڑی اور

یہ بھی واضح رہے کہ مناظر اہل سنت نے جس اچھوتے اور مدل انداز بیں اختلافی رفع یدین
کی منسوخیت کے ہارے بیں 'مسالسی اوا کسم وافعی ایدیکم '' ہے قوی اور کامیاب
استدلال فرمایا ہے' کم از کم جمارے مطالعہ و چھین کی حد تک اس سے پہلے اس شان کے
ماتھوا ہے کسی بھی حفی عالم نے بیان نہیں کیا۔ اگر جمارے حفی مناظرین اور سبلغین اسے
احزاف کے ہر بچھ دار فرد کو از ہر کرا دیں اور اس کی روشنی میں غیر مقلدین سے مناظرے کیا
کریں تو وہ اس کے ذریعہ جمارے حفی عوام کو تک کرنا اور اس مسئلہ پر بحث کرنا جمیشہ کیلے
چھوڑ دیں اور یا کستان کی وسیح زمین ان پر تک ہو کررہ جائے گی۔

اختساب: فقیر اپنی اس ناچیز کاوش کا نام "مناظرہ رفع بدین میں غیر مقلدوں کی تاریخی فکست" جویز کرکے اے اپنے مربی شفیق استاذی اُمحتر م مناظر اسلام استاذ العلماء مولانا مفتی محرا قبال صاحب سعیدی دام ظلیم (شیخ الحدیث مدرسد اتوار العلوم ملتان)

کی خدمت میں بدیہ پیش کرتا ہوں۔

كرتبول افتدز بعزوشرف

مناظره كيول كب اوركمال موا؟

خانیوال ہے آ کے اور تلم ہے کریب وربارعبدالکیم نامی ایک قصبہ ہے جس میں چند ایسے فتنہ پروراور شرپند حتم کے بدعقیدہ غیر مقلد عناصر رہتے ہیں جن کا رات دن کا مشغلۂ حدیث کی آڑیں سادہ لوح حنی مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے رہنا ہے۔ جن میں مولوی ڈاکٹر شفق الرحمان زیدی غیر مقلد ان کے بھائی مولوی پروفیسر طالب الرحمٰن زیدی

غیر مقلد اور مولوی مفتی عبد الرحمٰن رحمانی غیر مقلد کے نام سرفیرست بیں۔ ان حضرات کے منفی رویہ اور فرقہ وارانہ تعصب سے بورا علاقہ نالان بریشان اور گریاں ہے۔ یہ لوگ اعتقادی اعتبارے خالص النب نجدی اور نجدی عقائد کے سرگرم مبلغ ہیں اور ان کا طریقہ واردات سے کہ بداوگ عموماً تماز میں رفع یدین کرنے کی منسوخ حدیثیں تحوزے برد سے لکے حنفیوں کو دکھا کر انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھونماز میں رفع یدین کرنا نبی علیہ السلام كامبارك عمل ب- جے اپنا لينے ہے معلمان كو برگز كريز نبيس كرنى جا ہے اور ساتھ بى يہ وسوسہ بھی ان سادہ لوحوں کے دلول میں ڈال دیتے ہیں کہ معاذ اللہ فقہ حنفی ان احادیث كے خلاف ہے۔ اس بيدوسوسہ يہلے تو انہيں ايسا كھائل كرديتا ہے كہ يہلے تو وہ اس قابل ہى نہیں رہے کہ وہ آ کے کوئی تحقیق کر کے حقیقت جا معلوم کر عیس للبذا وہ ای پر ڈٹ جاتے ہیں اور انہیں کوئی موقع مل بھی جائے تو چوتکہ کم علمی کی وجہ سے ان کے معمولی سے ذہن مئلہ کی تہد تک وینے اور علمی مباحثہ کے سجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔اس لئے "منسم لا معدون "كالمح مصداق بن كرحق كى جانب والي لوشنے كے قابل بى نبيس رہے۔ نیتجاً وہ کے غیرمقلدین بن کرحنی مسلک کوخیر باد کہد بیٹے ہیں مجر جا بکدئ سے انہیں نجرى عقائد كاجروكار بناديا جاتا ہے۔

چنانچہ اپنے ای دام تزویر کے ذریعہ مولوی ڈاکٹر شفیق الرجمان زیدی غیر مقلد مذکور فی حضار کیا اور ساتھ ہی اپنے فی مقلد مذکور نے قصبہ دربار عبدالکیم کے باشندے عبدالرشید نامی ایک حنفی کوشکار کیا اور ساتھ ہی اپنے غیر مقلد مسلک پر اس کا اعتماد برد حانے کیلئے اس کے کان جس میں بیمی بھر دیا کہ جس حنفی عالم کو جا ہو لیے آئے ہم اس موضوع پر اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کیلئے ہمی تیار ہیں۔

عبدالرشید مذکور کے کزن جناب حافظ محر عارف اقبال صاحب (سٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج ہوئن روڈ ملتان) نے اپنے عزیز بھائی کے مسلک کی تبدیلی کا سنا تو آئیس اس کا سخت رفح ہوا۔ پس انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اسے سجھانے کی کافی کوشش کی گروہ بارہ ور نہ ہوسکی اور اس نے اس کا کوئی مثبت تاثر لینے کی بجائے اپنے منوی مولوی ڈاکٹرشفیق الرحلٰ زیدی کے ساتھ ان کے چیلنج کے مطابق رفع یدین کے موضوع پر کسی حنی عالم سے الرحلٰ زیدی کے ساتھ ان کے چیلنج کے مطابق رفع یدین کے موضوع پر کسی حنی عالم سے

مناظرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حافظ صاحب موصوف نے استاذ العلماء مناظر اہل سنت حضرت استاذیم مولانا مفتی محد اقبال صاحب سعیدی (شخ الحدیث مدرسہ انوار العلوم مانان) کی خدمت میں حاضر ہوکرصور تحال آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے اپنی شدید علالت کے باوجود نہ صرف غیر مقلدین کے اس چیلنج کو خندہ پیشانی سے قبول فر مایا بلکہ ملتمین پر نہایت درجہ شفقت فر ماتے ہوئے متعلقہ کتابوں کے بنڈل لے کرا پے احباب کے قافلہ سمیت مقررہ وقت کے مطابق ۱۰ ہے صبح میدان مناظرہ میں عبدالرشید مذکور کے مکان پر قصبہ در بار حبدالحکیم پہنچ گئے۔

راہ فرار اختیار کرنے کی ناکام کوشش

حضرت استاذ العلماء موصوف دامظلہم اپنے زمانہ طالب علمی ہی سے فن مناظرہ کے ساتھ خاصی دلچیں رکھتے ہیں۔ اس لئے آپ اس فن پر کمل عبور اور اپنے محفایل کو بری طرح ناکام بنائے اے عبر فناک اور ذات آ میر فکست پہنچانے کے اسباب وطلی اور عوائل سے بخوبی واقفیت تامہ در کھتے ہیں اور قدرت نے آپ کے اندر اپنے مخالف مباحث کے عاجر کرنے اور اے گھٹے فیک دینے پر مجبور کردینے کا پورا ملکہ ود بعت کررکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہ آپ نے اپنی زندگی کے گزشتہ حصہ میں مختلف مکا تب فکر کے کئی مناظرین سے بہیں مرات نے ہیں مرات نے تک کوئی بھی مناظر آپ کو بھی زیر نہیں کر سکا۔ بلکہ بسیوں مناظر سے کے ہیں گرات تا تک کوئی بھی مناظر آپ کو بھی زیر نہیں کر سکا۔ بلکہ بسیوں مناظر سے نئے ہر بار آپ ہی کے قدم چے۔

10 اگرت ۱۹۸۱ء کونمبر مارکیٹ ملتان میں مولوی اللہ بخش غیر مقلد (شیخ الحدیث مدرسہ رجمانیہ ملتان) کے ساتھ علم غیب کے موضوع پر اور محلّہ قدیر آباد ملتان میں (مولوی فراکٹر شفیق الرحلٰ زیدی فرکور کے بھائی) مولوی پر وفیسر طالب الرحلٰ غیر مقلد کے ساتھ رفع یدین کے موضوع پر آپ کے کامیاب مناظر ہے بھی ای سلسلہ کی دو بہت بڑی اہم کڑیاں مدین کے موضوع پر آپ کے کامیاب مناظر ہے بھی ای سلسلہ کی دو بہت بڑی اہم کڑیاں

پس آپ کا نام نے بی خالفین لرزہ براندام ہوجاتے ہیں اور ان کے اوسان خطا ہونے لگتے ہیں۔اس لئے جس مخالف کا آپ کے ساتھ بھی اس سم کاواسط پڑا ہے تو وہ خود بھی آپ کا سامنا کرنے ہے گریز کرتا اور متعلقین کو بھی آپ کے مقابلہ میں بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ راقم الحروف کوآج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں جلالپور پیروالا میں آپ کے ہاں زیرتعلیم تھا تو وہاں کے غیر مقلدین کے ساتھ آپ کا تحریری و تقریری طور پر سخت مقابلہ رہتا تھا۔ غیر مقلدین آپ مدرسہ کے ختی طلباء کو بھی آپ کے پاس بحث کیلئے سخت مقابلہ رہتا تھا۔ غیر مقلدین آپ مدرسہ کے ختی طلباء کو بھی آپ کے پاس بحث کیلئے سختے اور وہ آپ سے متاثر اور قائل ہو کہ جاتے تھے۔ بالآخر جب وہ برطرح سے عاجز ہوگئے تو وہ یہ کہ کر لوگوں کو آپ کے پاس جانے ہے منع کرنے گئے کہ خبردار! ان کے بوٹ مت جاؤ کیونکہ رہ جادوگر ہیں ظاہر ہے کہ سے جادوگری علم وفن اور قوت استدلال کی روشنی میں مجانف کو اینا گرویدہ اور قائل بنا لینے کے سوا اور کیا تھی۔

بہر حال قصبہ در بارعبدالحکیم کے ان غیر مقلدین کوشاید سے پیز ہیں تھا کہ ی حفیوں کی جانب سے ان کے مقابلہ میں بطور مناظر کون آربا ہے۔ ای لئے مولوی ڈاکٹر شفیق الرحمان زیدی صاحب غیرمقلد' مناظرہ کرنے کیلئے مناظرہ گاہ پر تو آ گئے لیکن جب ان کا آپ ے بالمثافدتعارف كرايا كياتو وہ كھيانے ہونے لكے اور آپ سے مرعوب ہوكر صاف كبد ویا کہ یس آپ سے مناظر ونہیں کرتا اور آپ سے یہ کہنے لگے کہ آپ رفع یدین کے موضوع پر درس دے ویں ہم اسے س لیں مے اور جہاں مناسب ہوگا ای تعلی کیلئے آب ے کھے سوالات کرلیں کے اور مناظرہ کیلئے کوئی اوروقت رکھ لیتے ہیں جس میں ہم اپنا کوئی اور عالم بلائیں کے۔اس وقت ان کی حالت زار بھی قابل دید تھی کہ جب وہ صاف اقرار کر رے تھے کہ میں تو عربی کی ایک سطر بھی نہیں بڑھ سکتا ، مگر مناظر اہل سنت نے ان کے فرار کی تمام راہیں بند کرکے انہیں مناظرہ کرنے پر مجبور کر دیا اور ان سے مناظرہ کر کے انہیں تاریخی کلت دی۔ پھر بورے مجمع نے دیکھا کہ غیر مقلد مناظر کے یاس محض بٹ دھری ك اور كي نيس تما اور وه دو از هائى كھنے كى يورى بحث بي صرف اپنا نائم پاس كرنے كيلئے ائی ایک بی تقریر ہر بار نے انداز میں وہراتے رہے۔ بالآخر جب ان کا سارا مصالح ختم ہوگیا تو وہ ایے حواس باختہ ہوئے کہ اپنے مسلک کے خلاف بزبان خود یہ بیان دے بیٹے كدركوع من جاتے ہوئے اور ركوع سے اٹھتے ہوئے رفع يدين كرنا خلاف سنت ب-ان

ے اس بات کی تحریر کا مطالبہ کیا گیا تو پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ سے لکھ وسینے کو بھی تیار ہیں گر تھوڑے ہوش میں آئے تو انہیں ان کی عقل نے سامت کی کہ سے کیا کر رہے ہوئی تحریر ویتا تو تمہارے مسلک کی خودگئی اور ہمیشہ کیلئے تمہاری ذلت اور رسوائی کا دستاویز ی جوت ہے۔ پس اس سے نئے تکلنے کی انہوں نے سے تم پیرسوچی کہ نماز پڑھنے کا بہانہ بنا کر بالواسط یا بلاواسط اپنے غیر مقلد مولوی مفتی عبدالرحن رحمانی کے پاس جا کر" یا رحمانی المدڈ' کی صدا دی اور ان سے استمد او کرتے ہوئے انہیں من ظرہ کرنے کیلئے کی طرح لے آئے لیکن وہ ان کیلئے مزید ذلت کا سامان بن گئے کیونکہ غیر مقلد مفتی صاحب ندکور مناظر اہلی سنت کے مقاب عیلی تقریباً دس مناظر اہلی سنت کے مقاب عیلی تقریباً دس مناظر اہلی سنت کے مقاب عیلی تقریباً دس منافل اور ان کی اس رسوائی کو مناظر اہلی سنت کے مقاب علی تقریباً دی اس رسوائی کو مناظر اہلی سنت کے مقاب علی تقریباً دی مان سے دیکھوں سے دیکھا۔

# مناظرہ کے بعض اہم مباحث

رفع يدين معمولي سامستله

من ظرہ کے دوران ایک جرت انگیز بات یہ بھی سامنے آئی کہ یوں تو غیر مقلدین اپی تقریر اور عام تحریروں میں یہ کہا کرتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ نیز وہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ رفع یدین کے جھوڈ نے کا کوئی جوت نہیں گرمیدان مناظرہ میں چونکہ لفاظی یا لچھے دار تقریری نہیں بلکہ مضبوط دلائل کام آتے ہیں اس لئے جب غیر مقلد مناظر مولوی ڈاکٹر شفیق الرحمٰن ہے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے زردیک رفع یدین کا مسئد اصولی ہے یا فردی؟ اور اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو مناظر اہل سنت سے مرعوب ہو کر انہوں نے صاف کہد دیا کہ میر ب نزدیک یہ مسئلہ فردی ہے اور رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نیز رفع یدین نہ فرض نے نہ دواجب کونکہ اس کے بارے میں تی علیہ السلام کا کوئی خاص عکم موجود نہیں اور سے ایک ایک غیر ضروری چیز ہے کہ اس کے چھوڈ دینے سے بحدہ سہو بھی لازم نہیں آتا اور رفع یدین نہ کرنا حضرت میں نہ کرنا حضرت میں نہ کرنا حضرت میں نہیں نہ کرنے دوالے بھی میر بے نزدیک مسلمان ہیں اور نماز میں رفع یدین نہ کرنا حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور قرون عملہ کے دیکر سلف صالحین سے بھی ٹابت ہے تو جو شخص رفع یدین کے ثبوت کی اجازت کوموول یا منسوخ وغیرہ سمجھ کر نماز جس رفع یدین نبیس کرتا تو اس پر کوئی ملامت نبیس ۔ ہاں! اگر کوئی کسی تاویل کے بغیریہ سمجھے کہ حدیث تو ہے مگراہ ہوگا۔
سمجھے کہ حدیث تو ہے مگراہ نبیس مانیا تو وہ حدیث کے انکار کی وجہ سے مگراہ ہوگا۔

دفع وقتي

مكران كايه اقرار محض دفع وقتى برمبني تھا كيونكه۔

(۱) جب ان کونہایت بی خلوص کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ اپ اسی موقف پر اپ ہم مسلک علاء کو جمع کرکے ایک متفقہ پیفلٹ شائع کرا دیں تا کہ احتاف اور غیر مقلدین کا اس مسئلہ پر تنازع بمیشہ کیلئے فتم ہوجائے تو انہوں نے اس پر آ مادہ ہونے ہے انکار کر دیا۔ جس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ غیر مقلد مبنغین اور مقررین کی روزی اور معاش کا ذرایعہ آئے کل عمو مارفع یہ ین بی کا مسکہ ہے۔

(۲) علاوہ ازیں ان کے اس انکار کے دفع وقتی پرجنی ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ غیر مقلد من ظرکے مربی (اور دومرے مناظر) مفتی عبدالرحلٰ رص فی نے دوران بحث مرب ہوا تو ہے مئلہ رفع بدین کے اصولی یا فروی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر ایسانہیں ہوا تو ان کے آپس جس اس تشاد کی کیا وجہ بنتی ہے؟

# غير مقلد مناظر كي نقد بعزتي

(۳) نیز غیر مقلد مناظر کے اس بیان کے بعد ان کے اغواء شدہ سابق حنی عبدالرشید بائی مناظرہ نے مقلد مناظرہ نے مخال میں کھڑ ہے ہو کرا ہے مناظر کے اس قول کی تکذیب کی اور ان کی نقد ہے عزتی کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ مجھے انہوں نے بہ کہا تھا کہ اگر آ ب نماز میں رفع یدین نہیں کریں گے تو آ ب کی نماز نہیں ہوگی اور رفع یدین کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کرنے کی حدیث بیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کا کوئی تاثر نہ ایا اور اس کی مختف فضول تاویلیں کرنے گئے۔ کسی نے شاید اس جیسے کا کوئی تاثر نہ ایا اور اس کی مختف فضول تاویلیں کرنے گئے۔ کسی نے شاید اس جیسے

موقع پر بی کہاتھا کہ ب

آ دمی کو ڈھیٹ ہونا چاہیے عزت آئی جانی چیز ہے اور سخت حیرت تو اس اغواء شدہ پر بھی ہے کہ اس نے اپنے اغواء کنندہ کی کذب بیانی ہے کی سیق حاصل نہ کیا۔

> خداجب وین لیما ہے حمالت آئی جاتی ہے وقال اللہ تعالٰی : ختم اللہ علٰی قلوبھم وعلٰی مسمعهم

> > اصل اختلاف كياب؟

اس منمن میں غیر مقلد مناظر نے یہ اقر اربھی کیا کہ غیر مقلدین اور اال سنت کے اختلاف کی اصل بنیا دنظریات وعقائد میں رفع یدین کا مسئلہ ہیں۔

اور بیایک ایدامر ہے کہ جس پر علاء الل سنت صدیوں سے زور دیتے ہے آ رہے جی کہ خیر مقلدین سے ہاری اصل اختلاف کی بنیادان کے گئا خانہ عقائد ونظریات ہیں۔ مثلاً وہ کہتے جیں کہ معاذ اللہ تقلید شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ جموث بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر جکہ حاضر ناظر مالنا الحاد اور بے دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم معاذ اللہ بڑے ہمائی جنٹی کرنی چاہیے وغیرہ ۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ 'السنہ سے الا کید ''تصنیف اعلیٰ حضرت موال نا احمد رضا خان صاحب بر یلوی رحمتہ اللہ علیہ خیز رسالہ 'آ کینہ خجرے ت' تالیف حضرت استاذیم موال نا مفتی محمد اقبال صاحب سعیدر، دام ظلم اور رسالہ 'آ کینہ غیر مقلدیت' از قلم راقم الحروف کاش کہ ہمارے بھولے بھالے سی دفقی عوام اس حقیقت کو مقلدیت' از قلم راقم الحروف کاش کہ ہمارے بھولے بھالے سی دفقی عوام اس حقیقت کو مظر رکھ کرغیر مقلدین کے شرسے خود کو بچا کیں۔

## حنفی موقف

مناظر الل سنت نے حنفیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا موقف یہ بیان فرمایا کہ جو شخص قرون ثلثہ کے صالح علاء کی اتباع میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ درست کرتا ہے۔اس پر طعن و تشنیج جائز نہیں جینا کہ ہم ان کی چردی کرتے ہوئے نماز کی بیر رفع بدین ترک

## علامه وحيرالزمال برفتوي

غیر مقلد مناظر نے دوران من ظرہ اپنے ہی ہم مسلک علامہ وحید الزمال حید رآبادی
کومن اس بناء پر کمراہ کافر اور مشرک قرار دے دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی
(عربی ص۵۱) میں یہ کہدویا ہے کہ القد تعالی نے سب سے پہلے جس چنز کو پیدا فرمایا ہے
وہ نور محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور یہی نور پوری کا نئات کی تخلیق کیلئے پہلا مادہ ہے۔
ادر محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور یہی نور پوری کا نئات کی تخلیق کیلئے پہلا مادہ ہے۔

اور بیفتوی انہوں نے اس لئے لگایا کہ ان کے زعم میں بیعقبدہ معاذ اللہ کفر وشرک ہے۔ پس اس سے انہوں نے بیدواضح کر دیا کہ کفر جو بھی کرے اس پرشری فتوی عائد کر دینا کوئی جرم نہیں۔ لہذا ایام ایل سنت مولا ٹا احمد رضا خال پر بلوی رحمتہ اللہ علیہ نے جو بعض عمتا خان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی مستا خیوں کی بناء پر کا فرقر ار دیا ہے اس پر عمتا خان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی مستا خیوں کی بناء پر کا فرقر ار دیا ہے اس پر غیر مقلد مین کو دانت نہیں مینے جا بھیں۔

نیز انہیں یہ پیتہ بھی جل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقل الخلق اور نور من نور اللہ مونے کا عقیدہ رکھنے والے صرف الل سنت ہی نہیں بلکہ بعض غیر مقلد بزرگ بھی اس کے قائل ہیں۔ پس غیر مقلدین کو جا ہے کہ اس عقیدہ کی بتاء پر ہمیں جو گالیاں دیں یا ہم پر کفرو شرک کی تبیع پڑھیں تو وہ ان سب کا عذاب وثو اب ہماری بجائے اپنے ان بزرگول کے شرک کی تبیع پڑھیں تو وہ ان سب کا عذاب وثو اب ہماری بجائے اپنے ان بزرگول کے نامہ اعمال میں درج کرا دیا کریں (جیسا کہ غیر مقلد مناظر نے کیا)

# مناظره كي تفصيلي روئيداد

گزشت سطور میں یہ بات تفصیل ہے گزر پکی ہے کہ غیر مقلد من ظر نے چھو منے ہی سیہ مان لیا تھا کہ رفع یدین ایک ایبا فردی مسلہ ہے جس کے چھوڑ دینے ہے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ترک ہے جدہ ہوالازم آتا ہے اور نماز میں اس رفع یدین کا نہ کرنا بھی بعض صحابہ کرام اور دیگر سلف صالحین سے ثابت ہے۔ پس ان کے اس بنیادی بات کے مان لینے کے بعد اگر چہ مزید بحث کی کوئی ضرورت نہ تھی تاہم چونکہ غیر مقلدین اس تھمنڈ میں جتا ہیں کہ اس اختلافی رفع یدین کا کرنا ہی درست ہے اور اسکی مقلدین اس تھمنڈ میں جتا ہیں کہ اس اختلافی رفع یدین کا کرنا ہی درست ہے اور اسکی ممانعت پر کوئی قوی دلیل کوئی بھی حقی عالم چی نہیں کرسکتا اور اس کا اظہار اس دفت بھی غیر مقلد مناظر نے کیا تھا اس لئے من ظر اہل سنت نے ان کے اس تھمنڈ کوتو ڑ نے اور ان کی اس غلام نبی کو دور کرنے کی غرض سے اس نکت پر بھی بحث کرکے اپنے موقف کو دل کل و کی اس غلام نبی کو دور کرنے کی غرض سے اس نکت پر بھی بحث کرکے اپنے موقف کو دل کل و براہین سے ثابت کیا اور اس پر حمقابل کی طرف سے کئے گئے ہراعتراض کا دنداں شکن اور مسکت جواب دے کرمیدان مناظرہ جیت لیا۔

# مناظر اہل سنت کی پہلی تقریر

پر چونکداس اختلافی رفع پرین کی منسونیت کا دعوی ہماری طرف سے تھا اور اصول من ظرہ کی رو سے جوت چیش کرنا مدی کی ذمہ داری ہوتا ہے اس لئے اصولی طور پر اس کے اثبات کا فریضہ بھی ہم پر عائد ہوتا تھا۔ پس من ظر اہل سنت نے صحیح مسلم جاص الماطبع کراچی ۔ ابو داؤد ج اص ۱۳ المبلغ کراچی نسائی جاص ۲ کا طبع کراچی مستد اتحد ج ۵ ص ۱۹ طبع پروت مصنف این ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۸ طبع کراچی سنن کبری بیتی ج ۲ ص ۲۸ طبع طبع پروت محافی الا اور طحاوی ) جا ص ۹ ماطبع کراچی اور جز رفع الیدین للبخاری ملائل شرح محافی الا اور طحاوی ) جا ص ۹ ماطبع کراچی اور جز رفع الیدین للبخاری ص ۱۳ سے حوالے وے کر صحیح مسلم کے لفظوں ہیں ممانعت رفع یدین کی صدیت پیش میں است ہو ہے فر مایا کہ سحائی رسول حضر ست جابر بن سمرہ رضی القد تھ تی عند فر ماتے ہیں۔ کو جو جے طبیع رسول الله صلی الله علیه و مسلم فقال مالی ادا محم رافعی ایدیکم

کانها اذناب خیل شهس اسکنوا فی الصلوة لین ہم مجدی شے اور نماز پڑھ رہے سے اُ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آ کرہم سے قرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تہمیں (نمازیس) ایسے ہاتھ اٹھاتے ہوئے (رفع یدین کرتے ہوئے) دیکھتا ہوں جسے وہ شمس گھوڑوں کی دیس ہوں (خوب من لوآ کندہ) نمازیس آ دام اور سکون اختیار کیا کرو۔

اس حدیث علی رسول القد صلی الله علیه وسلم نے نمازی براس رفع یدین ہے ممانعت فرما دی ہے جو شمس گھوڑوں کی دموں کی حرکت سے مشابہ ہواور شمس گھوڑوں کی دموں کی حرکت سے مشابہ ہواور شمس گھوڑوں کی دموں کی حرکت میں بیٹھ ان کا بدن بھی ضرور ہلتا ہے۔ لہٰذا نماز کی جس رفع یدین علی ہاتھوں کے ساتھ بدن یا بدن کے ساتھ باتھ بھی الل جا کی وہ اس حدیث کی روسے جا کر نہیں۔ پھر چونکہ یہ تشبیہ رکوع علی جاتے اور رکوع سے اشعے وقت (ای طرح دو رکعتوں سے اشعے وقت) کی رفع یدین علی بھی موجود ہے لہٰذا طابت ہوا کہ ان مقامات کی رفع یدین اس تشبیہ کے پائے جانے کی وجہ سے موجود ہے لہٰذا طابت ہوا کہ ان مقامات کی رفع یدین اس تشبیہ کے پائے جانے کی وجہ سے معنوع ہے۔

پھر جب ہے بات اس صدیث ہیں مصرح ہے کہ صحابہ کرام نماز ہیں ہے رفع یدین کر رہے ہے بعد ہیں انہیں اس سے روک دیا گیا تو اس سے ہے امر بھی روز روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ نماز کی بیر رفع یدین منسوخ ہے کیونکہ منسوخ اس امر کو کہتے ہیں جو پہلے ہوتا ہو پھر بعد ہیں اس سے روگ دیا جائے۔

# غير مقلد مناظري جوابي تقرير

غیر مقلد مناظر نے کہا کہ اس مدیث میں اس اختلافی رفع یدین سے منع نہیں فر مایا گیا ہے جوسلام کے دفت ہاتھوں کا اشارہ کرکے کی جاتی ہے جس کی دلیا ہے جس کی دلیا ہے جس کی دلیا ہے جس کی دلیا ہے کہ اس مدیث سے پنچے اس سحانی سے ایک مفصل روایت درج ہے جس میں وہ فر ماتے جی کہ اس حدیث ہے بنچ اس محانی سے ایک مفصل روایت درج ہے جس میں وہ فر ماتے جی کہ ہم جب نماز سے فراغت کے دفت السلام علیکم درجمتہ الله معلیم درجمتہ الله معلی الله الله معلی الله مع

الله عليدومكم في ميس روك ديا-

علاوہ ازیں آپ کی چیش کردہ حدیث میں رکوع میں جاتے یا اٹھتے وقت کی رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں بلکہ عام ذکر ہے عام سے خاص ردنیس ہوگا اور جب تک آپ رکوع میں جاتے اور رکوع ہے اٹھتے وقت رفع یدین کے لفظ ندد کھا کیں آپ کا دکوئی ثابت ندہو گا۔

پھر یہ کہ حدیث کا سمجے مغہوم تو محدثین بی بتا سکتے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کے اس اختلافی رفع یدین کی ممانعت کی دلیل ہونے سے انکار کیا ہے چٹانچہ امام مسلم اس کو باب تشہد میں لائے ہیں۔ نو دی نے اس کی شرح میں اس کی تر دید کی ہے۔ تر خدی نے رفع یدین نہ کرنے کا باب باندھا ہے اس میں اس کونیس لائے۔ بخاری نے اس جزرفع یدین میں نہ کر کرکے اس کا سخت رد کیا ہے اور اس کو اس اختلافی رفع یدین کا تائخ قرار دینے والوں کو لفظ جابل ہے بھی مخاطب کیا ہے اور اس کو اس اختلافی رفع یدین کا تائخ قرار دینے مشترک ہیں۔

اس کے علاوہ اس حدیث میں گندی تشبیہ دی گئی ہے اور یہ کیے ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام جو کام خود کرتے رہے ہوں اے ایک تشبیہ دیں۔ پس بیاس امر کے واضح دلائل ہیں کہ آپ کی چیش کردہ اس حدیث کارکوع میں جاتے اور دکوع سے اٹھتے وقت کی رفع یہ بن سے کوئی تعلق نہیں۔

مناظر اہل سنت: نے فرمایا یہ درست ہے کہ ان دونوں صدیثوں کے راوی ایک بی صحابی (یعنی حضرت جابر بن سمرہ) ہیں گر یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بی صحابی ہے دو مختلف داتے نہ مروی ہو کتے ہیں بلکہ کتب صدیث ہیں پائے جاتے ہیں۔ کہنا ہے ہے کہ سلم شریف کی یہ دونوں روایتی دو مختلف واقعوں کو بیان کرتی ہیں۔ چنا نچہ جس صدیث ہی مطلقاً رفع یہ بن سے ممانعت فرمائی گئ ہے اس کے لفظ ای طرح ہیں۔ "خسر ج علینا مسلول الله صلی الله علیه و سلم فقال مالی اداکم دافعی ایدیکم کانها از ناب خیسل شمسی اسکنوا فی الصلوة " یعنی ہم نماز ہیں ایسا کررہے تھے تو رسول الله علیہ و سلم فقال مالی اداکم دافعی ایدیکم کانها از ناب خیسل شمسی اسکنوا فی الصلوة " یعنی ہم نماز ہیں ایسا کررہے تھے تو رسول الله صلی الله علیہ و سلم فقال مالی اداکم دافعی ایدیکم کانها از ناب

الله عليه وسلم نے ہمارے پاس تشريف لا كر فر مايا كه كيا وجہ ہے كه بيس تنهيں ايے ہاتھ الله عني وسے د يكمنا ہوں جيسے وہ منہ زور گھوڑوں كى ديش ہوں۔

اورجس میں عندالسلام ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کا بیان ہے اس کے لفظ اس مرح بیں۔ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم. النع لینی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم. النع لینی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے ہیں آ ب نے ہمیں اس سے دوک ویا۔

مہلی روایت یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے آ کر آئیس ان سے روکا اور اس بی سلام کے وقت ہاتھوں کے ساتھ اشار ہ کرنے کا کوئی ذکر بھی نہیں اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ سحابہ کرام نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھتے وقت سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کیا تو آپ نے آئیس اس سے منع کر دیا۔ پس اب بوا کہ یہ دوالگ واقعے میں آئیس ایک واقعہ قرار ویتا درست نہیں۔

باتی رہا آپ کا بیکبنا کہ ہماری پڑی کردہ صدیت بی رکوع بی جاتے اور رکوع ہے الحقے وقت کی رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں بلکہ اس بی عام ذکر ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیٹ اس بی عام ذکر ہے لیکن اگر کی ایک مقام کا نام لے کر اس جگہ کی رفع یدین ہے حضور صلی الله علیہ وسلم رو کتے تو پھر اس ایک بی مقام کی رفع یدین ممنوع ہوتی۔ باتی کوئی ممنوع نہ ہوتی۔ باتی کوئی ممنوع نہ ہوتی۔ پاتی ہے ہراس رفع یدین کومنوخ وممنوع فرما دیا جو ''خیل میس' (لیمنی منہ زور گھوڑوں) کی دموں کی حرکت ہے ہراس رفع یدین کومنوخ وممنوع فرما دیا جو ''خیل میس' (لیمنی منہ زور گھوڑوں) کی دموں کی حرکت ہے مشابہت رکھتی ہو یعنی جس بی ہاتھ اور بدن ایک ساتھ حرکت بی آتا ہو بی انظر فن کہ کسی مقام پر جاتے ہوں خواہ وہ نماز کے شروع بی ہو یا درمیان بی یا آخر بی الغرف کہ کسی مقام پر بی ہو۔ پھر جب یہ دو قلف واقع بی تو بیہ مانالازم ہوا کہ جس بی سلام وغیرہ کا کوئی ذکر ہے اس کی رد سے سلام کے وقت والی رفع یدین ممنوع ہوگئی اور جس بی سلام وغیرہ کا کوئی ذکر ہے اس کی دوجہ سے نماز کے اندر دوسرے مقامات کی شمس گھوڑوں کی دموں کی حرکت سے شہیں اس کی وجہ سے نماز کے اندر دوسرے مقامات کی شمس گھوڑوں کی دموں کی حرکت سے مشابہت رکھنے والی ہر رفع یدین ممنوع قرار پائی اور نماز کے اندر درفع یدین نام ہر جو بی تو الی ہر رفع یدین ممنوع قرار پائی اور نماز کے اندر درفع یدین نام ہر بے وہی

ہے جواس کے اندر کی جاتی ہے اور وہ رکوع عمل جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کی رفع یدین ہے اور اس سے آپ کو بھی اٹکارٹیس۔

اگرائ حدیث کوشمس گھوڑوں کی دموں سے تشبیدر کھنے والی ہر رفع یدین کیلئے تائے نہ کہا جائے تو دہ تجدوں کے درمیان والی رفع یدین جواحادیث سے ثابت ہے اور اسے آپ مجلی ترک کرتے ہیں۔ آپ کے نز دیک سیح معنوں میں دوسری الی کون می حدیث ہے جس کی وجہ ہے آپ اے ترک کرتے ہیں یا منسوخ دممنوع سیجھتے ہیں؟

نٹر بیت کے عمومی علم کے ذریعہ کی مسئلہ کے اثبات کی ایک مثال قرآن مجید کی سے
آیت بھی ہے ''ان المصلوۃ کانت عملی الممؤمنین کتابا موقوتاً ''لینی نمازتمام (مکلف)مومنوں پر دفت آنے پر قرض ہے۔

ال آیت می الله تعالی نے کسی موس کا نام لئے بغیر الموشین کہد کرتمام (مكلف) اٹل ایمان پر یا نچ وقت نماز فرض فرما دی ہے۔اب اگر کوئی مسلمان میہ کیے کہ اس میں میرایا فلاں كا نام نبيس اس لئے ہم پر نماز فرض نبيس ہوني جا ہے تو اس كا يدعذر قابل قبول نه ہو كا بلکہ نماز اس پر بہر حال فرض قرار دی جائے گی اور اس کا نام نہ ہونے کی وجہ ہے نماز اس ے ساقطنیں ہوگ۔ اس جس طرح بدآ بت اپنے عام مغہوم میں جست ہے اس طرح ب مدیث بھی این عام منہوم میں جت ہے اگر چہ کوئی محدث اے کی بھی باب میں رکھے م جرات ہے کہ علی حدیث رسول چیش کرتا ہوں اور آپ اس کے مقابلہ علی علاء کا قول بیش کرتے ہیں۔ صدیث کے مقابلہ جی یہ کہنے کا کیا جواز بنما ہے کہ فلاں یہ کہتا ہے۔ فلاں یہ کہنا ہے یہ کہنا مجی درست نہیں کہ ترک رفع یدین کی مخالفت کرنے والے ائمہ صدیث ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں۔ ہاں پیچے ہے کہ ہم ان کا ان کے علم کی وجہ سے احر ام كرتے اور ان سے محبت بھى ركھتے ہیں۔ كر انبيں مشترك نبيس كہا جاسكا كونك ان میں سے کوئی بھی حفی نہیں ہے۔امام بخاری ہوں یا امام مسلم نسائی ہوں یا نووی سے سب غیر حنقی ہیں۔ باتی امام بخاری کے حنفیوں کے بارے میں جوآب نے سخت لفظ ذکر کئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کداگر چدانہوں نے ہمیں گالی دی ہے لیکن وہ آخر بزرگ ہیں اس لئے ہم ان کے احر ام کے پیش نظر انہیں گالی نہیں ویں گے اور ہمارے نزویک یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت ابن عباس کو''انک رجل تسافہ'' کہ کہ انہیں گاطب کیا۔ یہاں پر نسافہ' کا معنی ہے علمی دنیا جس سرگرداں پھر نے والا اور یہ بہت خت لفظ بیں ۔ لیکن اس روایت کو لے کر نہ ہم حضرت علی کو برا بھلا کہہ کے بیں نہ حضرت ابن عباس کو اس طرح اگرامام بخاری نے بزدگ ہونے کی وجہ سے اس فتم کی کوئی بات کہددی ہے تو کو اس کہ میں کہ وہ خفی نہیں اس لئے انہیں آ ہے کا ہمارے اور اپنے درمیان مشترک قرار دینا درست نہیں۔

باتی رہا ہے کہ بہت ہیں تشیہ ہادر یہ کسے ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام خود کرتے رہے ہوں اسے سرکش گھوڑوں سے مشابہ قرار دے کر اس کی فرمت بیان کریں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بہتشیہ ہم نہیں بلکہ خود حضور علیہ السلام وے رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ دیتے تو کوئی اعتراض کی بات تھی۔ اس لئے آپ کا یہ سوال ہم پر قطعاً علیہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں جب کوئی امر منسوخ ہوجائے یا پہلے کیا جہ تا ہو پھر شریعت أسے عائد نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں جب کوئی امر منسوخ ہوجائے یا پہلے کیا جہ تا ہو پھر شریعت أسے تا پہنے کیا جو تا ہو پھر شریعت أسے تا پہنے کہ وجائے یا پہلے کیا جو تا ہو پھر شریعت أسے تا پہنے کہ اور آس کی محم نعت صادر کرتے وقت اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی فرمت بیان کرنا ٹابت ہے۔

دیکھے صحابہ کرام رضوان القد علیم اجھین پہلے شراب پیا کرتے ہے لیکن جب وہ حرام مون فی اور اللہ تعالی سے است ناپند فر مایا تو اس نے اسے پلید کہا اور شیطانی عمل مجی اور یہ کھوڑوں کے ساتھ تشبیہ ہے کی ورجہ بخت تشبیہ ہے۔ چنا نچرارشاو فر مایا ''یا پہا اللہ بن امنوا النما المخمو والمعیسو والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوہ '' علاوہ ازی حضورعلیہ السلاق والسلام اپنی پوری کی زندگی جی اور مدنی زندگی جی ایک مالک سے ذاکہ عرصہ تک بیت المقدی کی طرف منہ کرکے نمازی پڑھتے رہے لیکن آج اگر سال سے ذاکہ عرصہ تک بیت المقدی کی طرف منہ کرکے نمازی پڑھتے رہے لیکن آج اگر کو کی مسلمان اس کی جانب منہ کرکے نماز پڑھے تو بتا کی وہ کا فر ہو جائے گا یا نہیں؟ (اس کو غیر مقلد مناظر نے کہا کہ جان ہو جہ کر ایسا کرنے والا کا فر ہو جائے گا یا نہیں۔ تو رفع پر غیر مقلد مناظر نے کہا کہ جان ہو جہ کر ایسا کرنے والا کا فر ہو جائے گا ) تو کیا اس سے تو مناز اللہ نہیں ۔ تو رفع پر غیر مقلد مناظر نے کہا کہ جان ہو جہ کر ایسا کرنے والا کا فر ہو جائے گا ) تو کیا اس سے تو مناز اللہ نہیں ۔ تو رفع پر غیر مقلد مناظر نے کہا کہ جان ہو جہ کر ایسا کرنے والا کا فر ہو جائے گا ) تو کیا اس سے تو مناز اللہ نہیں ۔ تو رفع کے اس فعل کو تفر کہد رہے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں ۔ تو رفع آ پر حضور علیہ السلام کے قبل شرخ کے اس فعل کو تفر کہد رہے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں ۔ تو رفع

یدین کے مسئلہ بی اے گندی تعبیہ کا بہانہ بنا کراس پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے بہر حال یہ ذہن میں رہے کہ یہ تعبیہ ہم نہیں بلکہ خود حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔

#### غيرمقلدمناظر

غیر مقلد مناظر نے ٹائم یاس کرنے کی خاطر اپنی جوائی تقریر میں گزشتہ تقریر دہرا دی۔ نیز یہ کہا کہ بے شک دو واقعے ہیں لیکن ان دونوں واقعوں میں جوتشیہ دی گئی ہے وہ ا یک بی ہے۔ پس جس فعل کواس کے ذریعہ ممنوع قرار دیا گیا وہ بھی ایک بی ہوا اور وہ مند السلام رفع يدين ہے۔ پھراگراس حديث كوعام كهدكرات رفع يدين كيلئے ناسخ مانا جائے تو اس سے ( سیرتر بہد ) ور اور عیدین کی رفع یدین بھی تو منسوخ ہو جائے گی حالانکہ وہ آب كرتے ہيں۔ باقى آپ نے جو يہ كہا ہے كداكر بدر فع يدين اس مديث كے ذرايعہ منسوخ نہیں تو دو سجدوں کے درمیان والی رفع بدین جو احادیث سے ثابت ہے مارے زد یک وہ کس حدیث کی روے منوع ہے اور ہم اسے کیوں ترک کرتے ہیں تو اس کا جواب سے کدرفع مین البحد تین کوہم سرے سے ثابت ہی نبیل مانے کیونکہ امام بخاری کا جومقام ہے وہ دوسرے محدثین سے بلند ہے اور انہوں نے اپی سیح بخاری می مدیث ابن عمرروایت کی ہے جس میں بیدواضح طور بر موجود ہے کہ آب ملی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع يدين نبيس كياكرتے تھے۔ ہى اس كے مقابلہ بي اگركوئي دوسرا محدث اس كے الث بیان کرتا ہے تو اس کی بیان کردہ وہ روایت سند أ بخاری کے درجہ کی نبیس ہوگی۔اس لئے ہم یمی مانیں کے کہ مجدے میں سرے سے رفع پرین ہے بی نہیں۔

### مناظر الل سنت

دونوں واقعوں میں تشبیہ بے شک ایک ہے لیکن اس سے اس تعلی کا ایک ہونا لازم نہیں آتا جس سے روکا گیا ہے کیونکہ آپس میں مناسبت رکھنے والے اور ملنے جلنے والے امور کیلئے کوئی ایک تشبیہ دینا محال نہیں اور چونکہ عندالسلام اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے اشخصتے وقت کی رفع یدین میں بھی مناسبت پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سب مقابات میں رفع یدین کرتے وقت بدن کے ساتھ ہاتھ یا ہاتھ کے ساتھ بدن ال جاتا ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے دونوں کیلئے ایک ہی تشبیہ بیان فرمائی ہے۔

رہا آپ کا یہ کہنا کہ اگر اس حدیث کو عام کیہ کرنماز کی اختلافی رفع یدین کومنسوخ کہا جائے تو اس کے عموم کے ذریعہ وتروں اور عیدین کی رفع یدین ہمی منسوخ ہوجائے گی جے ہم کرتے ہیں؟ تو آپ کا یہ سوال اپنی جگہ جائز حق رکھتا ہے لیکن آپ نے غور نہیں فرمایا ہی اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں اور آب اس کی وضاحت کے دیتا ہوں۔ سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس ارشادگرامی ہیں اس رفع یدین سے منع فرمایا ہے۔ جس میں بدن اور دونوں ہاتھ بلا فاصلہ ایک ساتھ اور اکھے بلیں۔

کیونکدآپ نے اس رفع یدین کو ہرفتم کے گھوڑے کی دم کی حرکت سے نہیں بلکہ
گھوڑے کی ایک مخصوص فتم میٹم کی دموں کی حرکت سے تجیبہ دے کراس سے روکا ہے اور
دسکانھا اذ ناب حیل "نہیں فر مایا بلکہ" فیل" کے ساتھ دمٹم" کی قید بھی لگائی ہے۔
ملاہر ہے یہ قید بے فائدہ نہیں بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پایا جاتا ہے اور میرے
فزد یک وہ یہ ہے کہ شمس گھوڑوں کی دموں کی حرکت عام گھوڑوں کی دموں کی حرکت سے
مختف ہوتی ہے اور اس کی اس حرکت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دم اٹھا کر اچھلتا ہے بینی
اس کا بدن اور اس کی دم ایک ساتھ حرکت میں آتے ہیں اور یہ معنی میں اپنی طرف سے نہیں
کر رہا بلکہ ائمہ فن سے ثابت ہے۔

دیکھے امام لفت عربی علامہ ابومنصور لفتہی کی معرکۃ الاراء کیاب 'فسق السلسفة وسر العربیه '' (طبع ایران) میرے سامنے ہوہ فرماتے ہیں 'فسافا کان مانعا ظہر ہ فہو شموس '' بینی (سمن شموس کی جمع ہے اور) صرف دم بلانے والے گھوڑے کوشموس شہوس کہتے بلکہ شموس اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو اپنی پیٹے پر کسی کوسوار نہیں ہونے دیتا اور چسانگیں لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ نووی شرح مسلم بھی میرے سامنے ہے۔ نووی ہمارے مسلک کے نہیں لیکن اس کے علاوہ نووی شرح مسلم بھی میرے سامنے ہے۔ نووی ہمارے مسلک کے نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے شمس کا وہی معتی بیان کیا ہے جو ہیں نے مسلک کے نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے شمس کا وہی معتی بیان کیا ہے جو ہیں نے عرض کیا ہے۔ چنانچہوہ سب شمس کی تشریح میں لکھتے ہیں۔ ''التب یا لاقسقر بل تضطر ب

و تتھے کے بسا**ذنیا بھیا و ا**و جلھیا ''لینی شموس اس گھوڑے کو کہتے ہیں جوا کی جگہ پر نہ تغہرے بلکہ ادھر ادھر حرکت کرے گھوے پھرے اپنی دم اور اپنے بدن کو ایک ساتھ حرکت دے کر چھانگیں لگائے۔ (نووی شرح مسلم جاص ۱۸اطبع کراچی)

پس چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں مثمی گھوڑوں سے تشبیہ دے کر محض اس رفع بدین سے ردکا ہے جس میں ہاتھ اور بدن اکشے بلیں اور جس میں صرف ہاتھ بلیں یا صرف بدن ترکت میں آئے تو وہ ممنوع نہیں ہوگی اس لئے وتروں اور عیدین کی رفع یدین ممنوع نہیں کیونکہ ان میں رفع یدین کرتے وقت صرف ہاتھ ہلیے ہیں۔ اس کے ساتھ بدان نہیں بلا۔

ہاتھ صرف اس لئے بلتے ہیں کہ ان میں رفع یدین قیام کی حالت میں کی جاتی ہے اور اس کے بعد بلافاصلہ بدن حرکت میں نہیں آتا اب کیونکہ ور میں بعد از تلاوت رفع یدین کر کے ہم قنوت پڑھتے ہیں اور اس فاصلہ کے بعد پھر رکوع میں جاتے ہیں ای طرح عیدین کی دوسری رکعت میں بعد از قرات دفع یدین کرنے کے فور أبعد رکوع میں نہیں چلے عیدین کی دوسری رکعت میں بعد از قرات دفع یدین کرنے کے فور أبعد رکوع میں نہیں چلے جاتے بلک اس کیلئے کچھ فاصلہ کے بعد علیحہ و کبریر کہہ کر پھر رکوع کرتے ہیں تا کہ ہاتھ اور بدن ایک ستھ نہ بلیں اور خیل میں کی وصوں کی حرکت سے مشابہت نہ بیدا ہو جائے۔ بہر حال اس حدیث سے نہ تو وتر اور عیدین کی دفع یدین منسوخ ہے اور نہ ہی ان میں دفع یدین کرنا اس کے خلاف ہے۔

پس بھر اللہ تعالیٰ ہم ہے اس مدیث کی کی درجہ میں بھی مخالفت نہیں ہوئی۔ مخالفت تو تب ہوتی کہ ہم ایک رفع یدین کرتے جس میں خیل ہم کی دموں کی حرکت کی شکل ہنتی، پو تب ہوتی کہ ہم ایک رفع یدین کرتے جس میں خیل ہم کی دموں کی حرکت کی شکل ہنتی، پھر جب ہے صدیث ایک صحح ہے کہ اس کی صحت ہے کہی کو اٹکارنہیں اور وہ اس اختلافی رفع پدین کو منع کر رہی ہے تو میرے خیال میں اب اس کے بعد اس کے ممنوع ہونے کے بارے میں کی مسلمان کو تامل نہیں ہوتا جا ہے۔

غيرمقلدمناظر:

غیرمقلدمن ظرنے اپنی گزشتہ تقریر کو نے انداز میں ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا

کہ آپ نے جس مدیث کورفع یدین کی عمانعت کے بارے بیل چی کیا ہے اس کا روتو

محد ثین اس مدیث کورفع یدین عندالسلام کی عمانعت کے باب بیل رکھ کر کر پیچے ہیں۔اہام

بخاری نے اس کی تر دید کی ہے خود اہام مسلم نے بھی اسے عندالسلام رفع یدین کی عمانعت

کے باب بیل رکھا ہے اور اہام نو وی نے بھی اس کی شرح بیل اس کا رد کیا ہے پھر اردو

ترجے والی نو وی شرح مسلم اٹھا کر اہام نو وی کے حوالہ سے کہا کہ وہ اس مدیث کے تحت

کہتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت باتھ نہ اٹھا کیں جیسے دوسری روایت بیل اس کی تقریح

موجود ہے اس سے رکوع بیل جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنے کی

ممانعت مقعود نہیں بلکہ وہ تو مستحب ہے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو

ممانعت مقعود نہیں بلکہ وہ تو مستحب ہے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو
مانعت مقعود نہیں بلکہ وہ تو مستحب ہے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو
ماند تاف اس صدیث کورفع یدین کی ممانعت ہیں چیش کرتے ہیں وہ بے علم اور اجادیث نبویہ
مانی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناواقف ہیں۔

#### مناظرابل سنت

مناظر اہل سنت نے فر مایا کہ سب سے پہلے میں یہ احتجاج کرتا ہوں کہ جن باتوں کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں آپ بار بار اپنی ہر تقریر میں انہی کو تھینٹ التے ہیں۔
آپ بار بار امام بخاری امام مسلم اور امام نووی کا نام لیتے ہیں جب کہ میں اس کا جواب کئی بار دے چکا ہوں کہ حدیث کے معالم میں ان کے اقوال ن کوئی وقعت نہیں۔ پھرو وخفی بار دے چکا ہوں کہ حدیث کے معالم میں ان کے اقوال ن کوئی وقعت نہیں۔ پھرو وخفی بیری کرنے والوں میں سے ہیں اس لئے ہم پر ان کا قول جمت بیس ہیں بلکہ رفع یدین کرنے والوں میں سے ہیں اس لئے ہم پر ان کا قول جمت نہیں۔ ہم پر اس کا قول جمت ہو ہمارے میں جو ہمارے میں جو ہمارے میں گئے جمت ہو۔

ہاں حضور علیہ السلام کی مدیث برایک کیلئے جبت ہاور دلائل کی روشی بیں مدیث کو سجھنے کا برایک کو استحقاق حاصل ہے۔ آپ کے مولانا اساعیل دہلوی نے اپنی کتاب تعویۃ الایمان بی ککھانے کہ جھنی سے کہ کہ قرآن وحدیث بھینا مشکل ہے اور اسے علماء بی سجھ سکتے ہیں وہ قرآن وحدیث کا مخالف ہے۔ ایس صورت بی آپ کا یہ کہنا کہ اس کا مطلب فلاں بیان کرے گا' کہاں کا افساف ہے۔ سدیث آپ کے سامنے ہے'اگر آپ مطلب فلاں بیان کرے گا' کہاں کا افساف ہے۔ سدیث آپ کے سامنے ہے'اگر آپ

ال کارجمہ کر کے بی تو کر لیں پھر دیجی سطلب اس کے لفظوں سے واضح ہے یا نہیں؟
اوری اس بات پہلی شدید احتجاج کرتا ہوں کہ نو وی شرح مسلم مترجم اردو کی جو عبارت آپ نے پیش کی ہے اس بی خیانت سے کام لیا گیا ہے۔ اصل عربی نو وی میر سے سانے ہو دیکھیے اس میں جاس الما پر اس مدیث کے تحت صرف اتنا لکھا ہے کہ 'المعر الا بسلام من بالمر فع السمنھی عند ھنا رفعھم ایلیھمعندالسلام مشیرین الی السلام من المجانبیسن کے ماصوح بہ فی الو و ایتہ المثانیته ''لین اس حدیث میں اس ممنوع رفع یدین کا ذکر ہے جو وہ سلام کے وقت دونوں طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرکے کرتے سے جیما کہ اس کی وضاحت دوسری روایت میں ہے۔ اور سے ہام نووی کا پورا کلام۔

یرین کا ذکر ہے جو وہ سلام کے وقت دونوں طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرکے کرتے سے جیما کہ اس کی وضاحت دوسری روایت میں ہے۔ اور سے ہام نووی کا پورا کلام۔

اس سے آگے جو آپ نے یہ کہا کہ نووی فرماتے ہیں کہ ''درفع یدین مستحب ہے' سفت ہے اور جن احزاف نے اس سے ممافت رفع یدین کا استدلال کیا ہے وہ بے علم اور اطادیث نبویہ سے ناواتف ہیں وغیرہ۔ ان میں سے یہاں پر ایک لفظ بھی اصل عربی ہی میں نبیس ہے۔ ہو یہ یہ کا بیا اور کھول کر دکھا دیجئے۔

نبیس ہے۔ ہو یہ یہ کا ب اور کھول کر دکھا دیجئے۔

نبیس ہے۔ ہو یہ یہ کا ب اور کھول کر دکھا دیجئے۔

نبیس ہے۔ ہو یہ یہ کا ب اور کھول کر دکھا دیجئے۔

نبیس ہے۔ ہو یہ یہ کا ب اور کھول کر دکھا دیجئے۔

نبیس ہے۔ ہو یہ یہ کا ب اور کھول کر دکھا دیجئے۔

نبیس ہے۔ ہو یہ یہ کا ب اور کھول کر دکھا دیجئے۔

جیرت ہے جو بات نووی نے نہیں کی آپ لوگوں نے ان پر کیے تھوپ دی ہے اور علمی دنیا میں بینے کرآپ نے بیر خیانت مجر مانہ کیوں کی ہے؟

آپ کے سوال کا اصولی جواب آگر چہ یمی کئی بار دے چکا ہوں کہ آگر بید صدیت اس اختلافی رفع یدین کن ممانعت میں ہوتی تو محدثین اے رفع یدین عندالسلام کی ممانعت کے اب یک شدر کھتے۔ تاہم بطور اتمام جمت اس کی مزید وضاحت کئے دیتا ہوں۔ سنتے! کسی محدث کا کسی صدیث کوا پئی فہم کے مطابق کسی باب میں رکھ دیتا اس بات کو ستر مہیں کہ وہ صدیث ہر طرح سے ترجمہ باب کے ساتھ مطابقت بھی رکھتی ہو اور امام مسلم پر آپ کا سے افتر او ہے کہ انہوں نے اس صدیث کو رفع یدین عندالسلام کی ممانعت کے باب میں رکھا ہے۔ اگر آپ کے باب میں رکھا ہے۔ اگر آپ کے باس ان کی اس بارے میں کوئی تحریر ہے تو وہ آپ پئی کریں۔ حقیقت ہے۔ اگر آپ کے باس ان کی اس بارے میں کوئی تحریر ہے تو وہ آپ پئی کریں۔ حقیقت ہے۔ اگر آپ کے باس ان کی اس بارے میں مرف کتابوں کے عنوانات کے تحت صدیثیں جمع سے کہ دانام مسلم نے اپنی ''صحیح ہملم'' میں صرف کتابوں کے عنوانات کے تحت صدیثیں جمع سے کہ بیں (مثلاً کتاب الصاف ق' کتاب الصوم وغیر مها) اور ابواب کے عنوان انہوں نے نہیں کی ہیں (مثلاً کتاب الصاف ق' کتاب الصوم وغیر مها) اور ابواب کے عنوان انہوں نے نہیں

لگائے بلکہ بیر منوان تودی کے لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سی معلم جلد اول کی فہرست کے حاشیہ میں لکھا ہے اندودی و ترتیبه "
ماشیہ میں لکھا ہے" معذا فہرس الکتاب و الابواب علی تبویب النودی و ترتیبه "
یعنی یہ کتاب اور ابواب کی فہرست نودی کی تبویب وترتیب کے مطابق ہے۔اہ

باتی نووی کی فہم ہم پر جمت نہیں جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں۔ رہام ہخاری تو ان کے بارے میں مزید عرض ہے کہ ویسے تو ہم ان کی صحیح بخاری کی بہت قدر کرتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے خلاف رفع یدین کے مسئلہ پر جورسالہ لکھا ہے ہمیں ان پر چرت کے مسئلہ پر جورسالہ لکھا ہے ہمیں ان پر چرت ہے کہ جو حدیثیں انہوں نے سیح بخاری میں لکھنے کے قابل نہیں سیح بیں وہ انہیں اپ اس میں دسالہ میں کیوں لکھ گئے۔ اگر وہ حدیثیں ان کی شرط پر پوری تھیں تو انہوں نے انہیں سیح بخاری میں کہ بوری تھیں تو انہوں نے انہیں سیح بخاری میں کیوں نہ رکھا اور اگر وہ ان کی شرط پر پوری تھیں تو پھر انہوں نے انہیں اپ بخاری میں کیوں نہ رکھا اور اگر وہ ان کی شرط پر سیح نہیں تھیں تو پھر انہوں نے انہیں اپ اس دسالے میں رکھا کر ہم پرظلم کیوں کیا۔ پھر اگر علاء ہی کا قول جمت ہے تو میں عرض کروں گا کہ بہت سے علاء محد ثین نے اس حدیث کو رفع یدین عندالسلام کی ممانعت کی بجائے۔ گا کہ بہت سے علاء محد ثین نے اس حدیث کو رفع یدین عندالسلام کی ممانعت کی بجائے۔

(۱) امام ابو بحرابن شیب جو حنی نہیں ہیں جس کی ایک دلیل سے بھی ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمتہ الشعلیہ کے قلاف 'الو دعلی ابی حنیفۃ ''نای ایک کتاب بھی لکمی ہے۔ پھر وہ امام بخاری اور امام سلم کے استاد بھی ہیں۔ انہوں نے تمیم بن طرفہ والی ای روایت کوائی مشہور کتاب معنف ابن ابی شیبہ (طبح کرا بھی) ہیں اس عنوان کے تحت رکھا ہے۔ ''من کوہ رفع المیدین فی الدعا''اور امام سلم نے بیصدے امام ابو بکر بن ابی شیبہ ہے روایت کی ہے چنانچہ وہ اس کی سند کے شروع میں میچ مسلم ابو بکر بن ابی شیبہ ہے روایت کی ہے چنانچہ وہ اس کی سند کے شروع میں میچ مسلم (جلد اص الما) ہی فرماتے ہیں۔ ''حدث نا اسوب کو بن ابی شیبہ ''لینی اس صدیم ہی بمارے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں۔ اھ۔ ایس اگر آپ کے بقول یہ علاء بی دلیل ہیں تو بخاری مسلم کو کیوں بناتے ہو ان کے استاد کو دلیل بنا لو جو اس حدیم کو رفع یدین عنوائسلام کی ممانعت کے بارے ہی ہونا شنیم نہیں کرتے۔ حدیم کو رفع یدین عنوائسلام کی ممانعت کے بارے ہی ہونا تنام نہیں کرتے۔ علاء ہی واقع الحدی المام نہیں نام بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے علاء ہی میں خاتم المحد شن امام بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے علاء ہی واقع المور ان سے المام بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے علاء ہی خاتم المحد شن امام بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے علاء ہی خاتم المحد شن امام بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے علاء ہی نام میں ان میں خاتم المحد شن امام بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے علاء ہی دیکر میں ان میں نام بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے علاء ہی دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے میں ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے میں دونوں ہونوں ہونا کے مسلم ان میں ان میں بیسی نے بھی ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف سے میں دونوں ہونوں ہونوں

نقل کر کے انہیں علیحدہ البواب میں رکھا ہے چنانچے جاری پیش کروہ صدیم (مسالی اوا کہم دافعی ایدیم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلوة) کو انہوں نے صحیح مسلم اور منداجم کے حوالہ سے اپنی کتاب سنن کبری (طبع ملتان) میں "المخشوع فی الصلواة و الاقبال علیھا "کے عنوان کے تحت رکھا ہے اور اس کے نقل کرنے سے پہلے سورة مومنون کی ابتدائی آیات (قد افسلح السمؤ منون السذین هم فسی صلوتھم خیاشعون) بھی انہوں نے کہی میں۔جس کا ترجمہ سے یقیناً وہ مومن کا میاب ہیں جوائی خیات کی خوات کرتے ہیں۔

اورمسلم کے حوالہ سے دوسری روایت کو انہوں نے (جس میں واضح لفظول میں رفع يدين عندالسلام كى ممانعت ب) اسعنوان كي تحت درج ب أباب كر اهب الاشارة باليد عندالسلام" يعنى نماز من سلام كوفت باته ساشاره كرك مروه موفى كا بیان۔ پس امام بیمجی رحمتہ اللہ علیہ کامسلم شریف ہے نقل کر کےمسلم کی ان دونوں روا تحول کو دو علیحدہ ابواب میں رکھ دینا اس امر کی واضح اور روٹن دلیل ہے کہ ان کے نزد یک "اسكنوا في الصلوة "كمضمون والى روايت رفع يدين عندالسلام كي ممانعت ك بارے میں نہیں۔ امام بیہیتی ' حنفی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق واضح کرتے ہوئے بتا دیا کہ بیدو مختلف مضامین کی روایتی ہیں۔ان میں سے ایک کا تعلق رفع یدین عندالسلام سے ہاور دوسری خشوع فی الصلوة کے بارے میں دارد ہوئی ہے۔ رہا یہ کہ اس مقام پر خشوع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت کیلئے میں آ بے کے سامنے آپ معزات کے فاروقی کتب خاند ملتان کی چمپی ہوئی کتاب'' تنویر المقیاس فی تغییر این عباس' پیش کرتا ہوں اس میں امام بیعتی کی نقل کردہ (اٹھاویں پارہ کی سورہ مومنون کی) آیت کریمه "المدین هم فی صلوتهم خشعون " کی تغییر میں صحافی رسول حعرت ابن عباس رضی الله عنها معنقول بـ انهول في اس كامعني بيان كرت موئ قرماياً-"المخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم ف السصلومة "لیمی (معتی به بین که ) وهمومن یقیناً کامیاب بین جونیازمندی اور

انکساری کرنے والے اور نمازیش ادھر ادھر توجہ کرنے والے نہ ہوں اور نہ ہی نمازیس رفع یدین کرتے ہوں۔

توامام بہنی رحمتہ القدعلیہ نے المحشوع فی الصلوۃ کے عنوان کے تحت اس آیت کریمہ اور حدیث ''اسکنوا فی الصلوۃ '' کور کھ کریہ عین کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت کریمہ کی طرح بیصریث بھی ممانعت رفع یدین کے بارے میں ہے۔

#### غيرمقلدمناظر

غیر مقلد مناظر نے اپنی جوالی تقریر علی مناظر اہل سنت کی تقریر کا کوئی جواب نہ دیا
اور ان کے مطالبات اور احتی جات کا کوئی ردعمل پیش کرنے کی بجائے اپنی فرسودہ اور پرائی
تقریر کو پھر دہرایا' اور کہ کہ یہ درست ہے کہ بہت سے محد شین نے اس صدیث کو باب تشہد
کی بجائے دوسرے عنوانات کے تحت کھا ہے لیکن اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپ ای ابو صنیفہ سے دکھا دیں کہ انہوں نے فر مایا ہو کہ سے صدیث ممانعت رفع یہ بن کے بارے میں
ابو صنیفہ سے دکھا دیں کہ انہوں نے فر مایا ہو کہ سے صدیث ممانعت رفع یہ بن کے ہورے میں
نہیں لگاتا کہ شافعی دکھا کیں یا مالکی یا عنبلی یا حفی' آپ کو اختیار ہے کہ آپ کی ہمی محدث یا
مام بخاری نے یہ فر مایا ہے کہ میں نے اپنی سے جو اس اختلافی رفع یہ بین کی ممانعت کے
امام بخاری نے یہ فر مایا ہے کہ میں نے اپنی سے جو ہاری میں صرف وہی حدیث بیان کریں گے
امام بخاری نے یہ فر مایا ہے کہ میں نے اپنی سے کہ وہ اس کے علاوہ اور کوئی کہ تاب بی نہیں لکھ
وہ مسیح نہیں ہوگی یا ان پر یہ یابندی ہے کہ وہ سے بخاری کے علاوہ اور کوئی کہ تاب بی نہیں لکھ

### مناظر اال سنت:

جہاں تک امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ کی بات ہے تو آپ کے دور میں محد ثین جو محض الفاظ صدیث کے معانی صدیث کے معانی

ومفاہیم کو کتابی شکل میں مدون کرنے کی طرف تقریباً ندہونے کے برابرلوگ متوجہ تھے کیس آب نے وقت کے اہم تقاضا کو پورا کرنے کی غرض سے دین کے اس اہم پہلو کا تحفظ كرتے ہوئے قرآن مجيد اور احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مقدى ذخيره سے ماکل استنباط کر کے انہیں کتابی شکل میں مدون کرانے پر خاصی توجہ دی اور کامیاب کوشش فر مائی۔ پھر چونکداس کے بنیادی محرک اور مدون آپ ہی تھے اس لئے قرآن وسنت سے آپ كے بيان كردواى خلامے كا نام آپ كے لقب "ابوطنيف" كى نسبت سے فقد حفى بريم كيا اور آپ کی ای فقہ میں نماز میں اس اختلافی رفع پدین کے کرنے کو مروہ لکھا ہے۔ پس صدیث سے اخذ کردہ آپ کے اس واضح موقف کے آجائے کے بعد سے مطالبہ کرنا بالکل بے جا ہے کدانہوں نے اپنی کسی کتاب میں اس مدیث مے ممانعت رفع یدین پر استدلال مجى فرمايا ہے يانبيں؟ كيونكم آب نے الفاظ حديث كے جمع كرنے والول كى كثير تعداد كے موجود ہونے کے باعث مزید اس شعبہ میں کام کرنے کو ضروری نہیں سمجا البت ان کا احادیث سے منتخب شدہ مسلک بھی موجود ہے اور احادیث کا ذخیرہ بھی دوس سے محدثین کی وساطت سے ہمارے سامنے ہے۔ لہذا اب اتن بات دیکھنی پڑے گی کہ ان کا پیمسلک ان احادیث میں سے کی صدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور اس کے اثبات میں بھر اللہ صدیث ہم نے بی کر دی ہے۔ آپ کے اندر جرات ہے تو آپ اس کا توڑ کرکے دکھائیں۔

علاوہ ازیں دوسرے محدثین ہے جب بی بید دکھا چکا ہوں کہ 'و مسالسی ادا کہم دافعی ایلدیکم ''والی حدیث کو محض رفع یدین عندالسلام کی ممانعت بیس بجھنا درست نہیں تو بیر حدیث اپنے عمومی مغہوم کے تحت ہراس رفع یدین کی ممانعت کی دلیل ہے جو خیل مشس ہے تشبید رکھتی ہوخواہ وہ نماز کے اول میں ہویا درمیان میں ہویا آخر میں۔ (جبیا کہ میں بار بار کہد چکا ہوں اور آپ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں وے دے

آ پ نے بیرمطالبہ کیا ہے کہ ٹس کی حدیث یا کی فقیہ کا کوئی ایسا حوالہ پیش کروں جس میں اس نے اس حدیث کورکوع ٹیس جاتے اور رکوع سے اٹھتے وفت کی رفع یدین کی ممانعت میں پیش کیا ہوتو میں آپ کا بیمطالبہ بھی بورا کئے دیتا ہوں۔ دیکھئے۔

"بدائع الصنائع فی تو تیب الشوائع "نامی ایک کتاب میرے مائے کملی ہوئی اے جے کے ۵۸ دو کے جلیل القدر عالم علامہ علاؤالدین ابو کر بن معود الکامانی الحقی رحت اللہ علیہ فرماتے ہیں" اما دفع الیدین عند اللہ علیہ فرماتے ہیں" اما دفع الیدین عند التحبیر فیلس بسنة فی الفوائض عندنا الافی تکبیرة الافتتاح "لیمی ہمارے نزدیک فرض نمازوں ہی سوائے کی بیمرتم یمد کے کی تجبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا سنت بیس داھ

پراس کے چنوسطر بعد دہ ہماری پیش کردہ سی مسلم وغیرہ کی روایت تشریخ کے ساتھ لائے ہیں چنائچ لکھے ہیں۔ 'وروی انب علیہ الصلوۃ والسلام رای بعض اصحابہ یسر فیعون ایدیہم عندالر کوع وعند رفع الراس من الرکوع فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کابھا اذباب خیل شمس اسکنوا فی الصلوۃ ''لیخی مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض سحابہ کرام کو تماز میں رکوع میں جاتے اور رکوع مصور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض سحابہ کرام کو تماز میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اشاتے وقت رفع یدین کرتے دیکھ تو فر مایا! کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں مند زور گوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے (رفع یدین کرتے) ہوئے دیکھ ہوں۔ تماز میں محمور وں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے (رفع یدین کرتے) ہوئے دیکھ ہوں۔ تماز میں سمجھیری اورائی کے بعد سکون افتیار کرو۔ ام

اس کے علاوہ علامہ علی قاری حنی محدث نے موفاۃ شرح مشکوۃ اور پیٹے محقق علامہ عبدالحق محدث والوی نے دشرح سفر سعاوت میں "میں بھی اس حدیث کواس اختلافی رفع یدین کی ممانعت کی دلیل قرار دیا ہے۔ بحمہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے مطالبہ کوایک نہیں متعدد حوالہ جات سے پورا کر دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آپ میری تقریروں کا جواب جیس دے دے ہے۔

### غيرمقلدمناظر

غیر مقلد من ظر کے مطالبہ کے مطابق مناظر الل سنت کے بیرحوالہ جات ان کے مسلک کیلئے آخری کیل ثابت ہوئے اس انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے ادھر

ادھرکی لگا کروقت ضائع کرنا شروع کرویا اور کہنے گئے کہ بی! صاحب کتاب نے جو صدیث چیش کی ہے نہ اس کا راوی بتایا ہے نہ اس کی سند بیان کی ہے اور عند الرکوع وعند و فع الراس من الرکوع کے جولفظ انہوں نے بیان کے چیں وہ صدیث کی کی سات جی تہیں یائے جائے۔

#### مناظرابل سنت

مناظر اہل سنت نے فرہ یا کہ آپ کا جھے ہے مطالبہ یہ تھا کہ جمیں کوئی حوالہ ایسا چیش کریں جس بیں یہ ہو کہ کی محدث یا کئی فقیہ نے اس صدیث کا بیہ مفہوم بیان کیا ہو کہ یہ صدیث رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھے وقت کی رفع یدین کی ممانعت میں ہے اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں یہ پابندی بھی نہیں لگائی کہ وہ محدث یا فقیہ خفی ہو یا مالکی من ویا حالی شافعی ہو یا حالی آپ کی محدث یا فقیہ سے ایسا حوالہ چیش کر دیں جو میں نے دکھا ویا۔ اب شافعی ہو یا حالی آپ کی مرضی۔ لیکن آپ کا یہ آ خری مطالبہ بیش نے یورا کر دیا ہے۔

باتی صاحب بدائع نے جولفظ لکھے ہیں تو ان کے بارے ہیں انہوں نے ہے ہر گرنہیں
کہ کہ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ یہ تو آپ کہدر ہے ہیں انہوں نے تو بطور خلاصہ سے مسلم کی
حدیث کو اس کے سیح منہوم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اس حدیث ہیں اس رفع یدین ہے
روکا گیا ہے جو تماز کے اندر کی جاری تھی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز کے اندر والی رفع
یدین رکوع ہیں جاتے اور اس سے سرانھاتے وقت ہی کی رفع یدین ہے۔

#### غيرمقلدمناظر

اب غیر مقلد مناظر نے ملال آن باشد کہ چپ نہ شود۔ پر عمل کرتے ہوئے خوامخواہ اپنی سابقہ تقریر کو د ہراتا شروع کر دیا اور ایک بار پھر امام بخاری کے رسالہ "جزء رفع بدین" کا حوالہ چیش کرتے ہوئے کہا کہ امام بخاری کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے اپنا یہ رسالہ لکھا تو کوئی تو آئیس کہہ دیتا۔ میاں کیا کر رہے ہواور یہ کیا لکھ رہے ہو صدیث

تو موجود ہے حالانکہ اہام بخاری نے اس حدیث سے رفع بدین کی ممانعت کا استدلال کرنے والے کو ظالم کہددیا اور کہا ہے کہا یے شخص کواللہ کے عذاب سے ڈرٹا جاہیے۔

# مناظر اال سنت

مناظر اہل سنت نے کہا کہ آپ امام بخاری کا یہ جملہ اس حدیث کے تحت نہیں وکھا
سکتے کہ اس سے ممانعت رفع یہ بن کا استدال کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا
جا ہے۔ انہوں نے ایسا بالکل نہیں کہا انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ استدالال
کرنا اور ممانعت بچھنا درست نہیں کچر اگر امام بخاری نے نہیں سمجھا تو کیا ہوگیا۔ اس وقت
کے علاء (جن کے زمانہ کو آپ فیر القرون کا زمانہ کہدرہ بیں) تو یہ بجھ رہے تھے۔ اگر
ان کی طرف سے یہ اعتراض نہیں ہوا تو امام بخاری دھت اللہ علیہ کواس کے روکی طرف متوجہ
ہونے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ بہر حال امام بخاری کا روکر نا بی اس امر کی واضح دلیل ہے
کہ ضروراس زمانے میں پکھ علاء ایسے تھے جو اس حدیث کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے
انھے وقت کی رفع یہ بین کی ممانعت کی دلیل بناتے تھے۔ اگر ان کی تحریر بی ہم تک نہیں
افتے وقت کی رفع یہ بین کی ممانعت کی دلیل بناتے تھے۔ اگر ان کی تحریر بی ہم تک نہیں
اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ عدم نقل عدم وجود کو لا زم نہیں ورنہ مثلاً جن انہیاء کر ام علیم السلام کا
اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ عدم نقل عدم وجود کو لا زم نہیں ورنہ مثلاً جن انہیاء کر ام علیم السلام کا

پھر میہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ امام بخاری جیسے جلیل القدر محدث جن لوگوں کا رو کرنے اور جواب لکھنے کی ضرورت محسوں کر رہے جیں وہ بالیقین اہل علم ہتے کوئی عام فتم کے آ دمی نہیں تنے ورنہ انہیں ان کی تر دید لکھنے کی ضرورت ہی محسوں نہ ہوتی۔

#### غيرمقلدمناظر

غیر مقلد مناظر نے کہا کہ اس میں واضح نہیں کہ اس حدیث کوممانعت رفع یدین میں پیش کرنے والے کون اور کس فتم کے لوگ تھے۔ آپ نے بیہ بات ائمہ اہل سنت سے دکھانی ہے۔ اس وفت ممراہ فرقے بھی موجود تھے۔ خار جی معتزی اور رافضی بھی تھے۔ ہوسکتا ہے ان میں ہے کسی نے سامتدلال پیش کیا ہواور اہام بخاری اس کا روکر رہے ہوں۔۔

#### مناظرابل سنت

موال نانے کہا تھا کہ اہام بخاری نے اس مدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس سے ممانعت کا استدادال کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہے۔ بی نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ بید والہ دکھا ہمی گرینیں دکھا سے اور نہ کوئی اس کا عذر پیش کر سکے ہی انہوں نے اپنی غلطی سلیم کرلی ہے پھر انہوں نے مناظرہ کی ابتداء بیں کہا تھا کہ جولوگ رفع یدین نیس کرتے وہ محض اس کے انکار کی وجہ سے ان کے زد یک نہ گہام ہیں اور نہ ہی اور اب اس ہے کہ وہ گمراہ خارجی بھی ہو سے ہیں۔ رافضی بھی ہو سے ہیں۔ کرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ گمراہ خارجی بھی ہو سے ہیں۔ رافضی بھی ہو سے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنی کہلی بات کو روکر دیا ہے اور بالواسط طور پر اب بھیں بیر کا فر دیم اور کی انہوں نے اپنی کہلی بات کو روکر دیا ہے اور بالواسط طور پر اب بھیں بیر کا فر دیم اور کی انہوں نے تاکل نہیں۔ خارجی اور رافعی تو رفع یدین کے قائل ہیں اور حنی بی فر رفع یدین کے قائل ہیں اور حنی بی جو رفع یدین کے قائل ہیں اور حنی بی جو رفع یدین کے قائل ہیں اور حنی بی جو رفع یدین کے قائل ہیں اور حنی بی جو رفع یدین کے قائل ہیں اور حنی بی اور انسی تو رفع یدین کے قائل ہیں اور کی جی ہوں ہوا ہے جی امام بخاری رد بھی انبی انکہ حنفیہ کا کر رہے ہیں۔ بھے میں جو رفع یدین کے قائل ہیں اور بی بی بی خواب دے چکا ہوں ہوں ہوا کو اپنی تقریم میں بار بار جس بات کا جواب دے چکا ہوں ہوا سے اس کو اپنی تقریم میں بار بار جس بات کا جواب دے چکا ہوں ہوا ہوا ہوا ہوں ہوا کو اپنی تقریم کی دورائے جارہے ہیں۔

#### غيرمقلدمتاظر

اب غیر مقلد من ظر نے سب سے پہلے عالم گھراہ شد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کی تر دبید کرتا ہوں اور واضح کرتا ہوں کہ محض رفع بدین چپوڑ و ہے جس نہ کسی کو گنا ہگا ہج محتا ہوں اور نہ مگراہ (اور مناظر الل سنت کا مقصد بھی ان سے بہ کہلوا تا تھا) پر اوھر ادھر کی لگا کر جب آئیس یقین ہوا کہ مناظر اہل سنت کی تقریر کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تو انہوں نے بھی علم غیب بھی حاضر ناظر اور بھی نور بشر کے مسائل کا گستا خانہ انداز میں نام لے کرسن سامعین کو اکسانے اور واہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر

جب ان کی حالت ''اگلتے ہے نہ نگلتے ہے'' کی ہوگئی تو تھک ہار کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے

کہ اگر آپ کے خیال بی یہ بحث غیر ضروری ہے تو ہم اے یہیں پر ختم کئے دیے ہیں۔

یہ کہ کر فور آ کھڑے ہو گئے اور مناظر اہل سنت سے تخاطب ہو کر کہنے گئے کہ آپ نے کہا

ہے کہ رفع یہ بن وہی ممنوع ہے جس میں ہاتھ اور بدن ایک ساتھ بلیں تو بیں اپنی رفع یہ بن کرکے دکھا تا ہوں اس میں ہاتھ اور بدن ایک ساتھ بالکل نہیں ہلتے۔ پھر اس طرح سے

رفع یہ بن کرکے دکھائی کہ اپنے کن حوں تک ہاتھ اٹھ کر تھوڑ اتو تف کیا پھر دکوع بیں گئے اور پھر کہا کہ اور پھر اس میں کیے ہاتھ اور بدن ایک ساتھ لے ہیں۔

# ذاكر سعيداخر صاحب

اس پر ڈاکٹر سعید اختر صاحب (ٹالث مناظرہ منجانب اہلسنّب ) نے کہا کہ جناب!
آپ نے جو درمیان می تھوڑا سافاصلہ کرکے رفع یدین کی ہے ہم نے اس طریقہ ہے رفع
یدین کرتے ہوئے آج تک کسی المحدیث کونہیں ویکھا۔ غیر مقلد مناظر نے جھٹ کہا کہ
ان کا بیا طریقہ خلاف سنت ہے۔

مناظر اہلسنت: مناظر اہلسنت نے کہا کہ آپ بیلکھ دیں کہ ان کا بیطریقہ خلاف سنت ہے اور اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی لکھ دیں کہ کس صدیث کی روشن میں بیطریقہ سنت کے خلاف ہے۔

غیر مقلد مناظر : نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں (طالانکہ کوئی ایسی صدیمہ ثابت نہیں کہ جس میں مثلاً قیام سے فراغت کے بعد پجھ فاصلہ سے دفع یدین کرنے کا ذکر ہو) کین حواس باختگی کے عالم میں انہیں تھوڑا سا ہوش آیا توسمجھ گئے کہ مطلوبہ تحریر دینا ان کے حق میں مثلاً سے کم نہیں اور اس وقت ان کی بیا است زار قابل دید تھی کہ ان کا چہرہ کئی رنگ لا رہا تھا اور وہ بار بارقلم اُٹھا تے کہ سے کے لئے تیار ہوتے پھر کہتے کہ پہلے سے میں گئی رنگ لا رہا تھا اور وہ بار بارقلم اُٹھا تے کہ سے آپ کو کیا ف کدہ ہوگا؟ بھر کہتے اچھا لکھ دیتا ہوں کھر کہتے اچھا لکھ دیتا ہوں کہرڈک جاتے کیوں جیس؟ اس سے آپ کو کیا ف کدہ ہوگا؟ بھر کہتے اچھا لکھ دیتا ہوں کہرڈک جاتے کے اُٹھا میں اپ احباب سے مشورہ کرنوں۔ پس اپ ساتھیوں ہوں کھر کرک جاتے اچھا میں اپ احباب سے مشورہ کرنوں۔ پس اپ ساتھیوں

کو مناظرہ گاہ سے باہر لے جاتے پھر واپس آتے اور وہی پہلے والا طریقہ اپناتے کہ لکھتا ہوں۔ بتاؤ کیا لکھوں؟ جیسے کیولکھ دوں۔ پھر کہتے کیوں لکھوں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالآخر جب دیکھا کہ ان کے فرار کی تمام راہیں بند ہو پھی ہیں اور سوائے ہار مان لینے کے کوئی چارہ کارفیس رہاتو نماز کا بہانہ بنا کر گئے اور اپنے عربی مولوی مفتی عبدالرحمٰن رحمانی غیر مقلد کے ور دولت پر جا کر دستک دی۔ اپنی مشکل سنائی اور اپنی مشکل کشائی و حاجت روائی کی ان سے درخواست کی اور آئیں کی نہ کی طرح راضی کر کے مناظرہ کے لئے لئے الے آئے۔

اس وقت یہ منظر بھی قابل دیدتھا کہ جب غیر مقلد مناظر (۲) مفتی عبدالرحمان مدنی صاحب موصوف جمع میں اپنے مناظر کو ڈائٹ کر کہدرہ تنے کہ تم نے ایسا کہا کیوں؟ اور مناظر نمبر (۱) صاحب نہایت عاجزانہ انداز میں (سرائیکی محاورہ کے مطابق ''چی ہوتھی'' کرکے) کہدرہ تنے کہ حضرت جو پچھ ہو گیا سو ہو گیا اب میری رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں؟ مگر مناظر نمبر (۲) بھی ان کی جان خلاصی نہ کرا سکے بلکہ (ان کی اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ خفت راحفت محسدات ٹابت ہوئے۔ لالے پڑ گئے اور وہ خفت راحفت محسدات ٹابت ہوئے۔ لالے پڑ گئے اور وہ خفت راحفت محسدات ٹابت ہوئے۔ لاسلے پڑ گئے اور وہ خفت راحفت محسدات ٹابت ہوئے۔

توث: - یادرے کدرجانی صاحب موصوف اس سے پہلے مبر مارکیٹ ملتان میں اپنے مناظر مولوی اللہ بخش صاحب غیر مقلد کی معرفت مناظر السنت کے مقابلہ میں فکست کا

-288.75

مناظر اہلسنت : - غیر مقلد مناظر نمبر اک آئے کے بعد مناظر اہلسنت نے غیر مقلد مناظر نمبر اسے خاطب ہو کر فر مایا کہ آپ اپنے جتنے علماء کے آئی میں انشاء اللہ ان سب سے نمٹ لوں گا کیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ پہلے ہماری مطلوبہ تحریر دیں یا آپ یہ لکھ دیں کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ۔ اب آپ کی طرف سے قلاں صاحب مناظرہ کریں گے یا ہم ٹیپ ریکارڈ کھول دیے جی اور آپ زبانی طور پر اپنی عاجزی اور کلست کا اعلان کریں تو پھر آپ جس کو بھی لے آئیں ہم اس کے ماتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں

مرکم وہیں پورا ایک محند انہوں نے ضائع کردیا اور مطلوبہ تحریری بیان نہ دیا۔ بالآخر بائی مناظرہ نے مخفل ہیں کھڑے ہوکر اطلان کیا کہ یہ حضرات اُ آپ کی مطلوبہ تحریر یا بیان نہ تو دیتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں دوسرے مناظرے مناظرہ کرنا ہے تو کرو ورنہ مناظرہ یہیں بند کردو۔

چونکہ بائی مناظرہ کا یہ اعلان پہلے فیر مقلد کی فلست کے اعلان کے قائم مقام تھا اس لیے مناظر البسنت نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم دوسرے مناظر کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ فیر مقلدوں کے دوسرے مناظر اس کے لئے تیار ہو جائیں۔ پس خدا کی قدرت کہ مناظر فبر کا کا شور تو بہت تھا گر وہ ' جب چیرا تو ایک قطرہ خون نہ لکلا' کے مصداق فابت ہوئے اور تقریباً دی منت کے اندر اندر آؤٹ وک ہوگئے۔ اور اس کے قبل انہوں نے کہا کہ اب شرائط طے ہوجا کی اور تلاش کرنے کی سرتو ڑکوشش کی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اب شرائط طے ہوجا کی اور مناظرہ کی اور تاریخ بی کی اور مقام پر ہوجا کے گر مناظر البسنت نے کہا کہ اب فرائد طے ہوجا کی اور مناظرہ کی اور ماریخ بی کی اور مقام پر ہوجا نے گر مناظر البسنت اجازے نہیں اور مناظرہ کر یں گے اور دودھ کا دودھ اور یانی کی یانی کرکے جا تیں گے۔

غیر مقلد مناظر ۲ سے جو بحث ہوئی اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے (اور اس کا آغاز دوبارہ شرائط ملے کرنے سے ہوا)

مناظر اہلسنّت: نے فرمایا مولانا! آپ بیاتا کیں کرآپ کے نزدیک رفع بدین کا مسئلہ اصولی ہے یا فردی؟

غیر مقلد مناظر ۲: نے کہا نہ ب اہل صدیث کے نزدیک اور اسلام کا صحیح موقف میں ب کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممل ہے آپ کا نعل مبارک ہے۔

مناظر اللسنت: نے فرمایا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں جو پھے پوچور ہا موں آپ اے خوب مجدر ہے ہیں بتائے آپ کے نزدیک رفع پدین کا مسلدا صولی ہے یا

فروى؟

غیر مقلد مناظر ۲: مئدر فع یدین کے اصولی یا فروی ہونے کی تشیم کی حدیث میں وارد نہیں ہوئی اس لئے یہ بحث فضول ہے۔ یا آپ کسی حدیث میں بیتقیم دکھا دیں پھر بات ہوگی۔

مناظر اہلسنت : فرمایا مولانا اصولی مسئلہ ہمراد وہ مسئلہ جس کامشر کافر یا گمراہ ہواور فروی ہمراد وہ مسئلہ ہے جس کے مشرکو کافریا گمراہ نہ کہا جاسکے آپ جواس تقسیم سے انکار کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہوا کہ آپ کے نزدیک اس کا مشرکا فراور گمراہ بھی ہے اور مسلمان بھی۔ یا نہ کافر گمراہ ہے اور نہ مسلمان

اگرآپ پر بھی نہ مانیں تو بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم النہیں علیم الصلوٰۃ والعملیم مانے ہیں اور آپ کی خاتمیت کے مسئلہ کواصولی مان کراس کے مشکر کو کافر کہتے ہیں تو کیا آپ کی حدیث بھی بید دکھا کتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپ خاتم النہیں ہونے کے مسئلہ کواصولی کا تام دیا ہو۔ ہو و دکھا دیں نہیں اور ہرگز نہیں تو جب یہاں پر اصولی فروی کی تقسیم کوارا ہوتو رفع بدین کے مسئلہ میں اس کے مان لینے سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال جواب دیجے کہ آپ کے زدیک مسئلہ کرفع بدین اصولی ہے یا فردی ؟

غیر مقلد مناظر ۲: غیر مقلدین کا دوسرا مناظر بھی مناظر اال سنت کے قلیج میں ایسا کسا
گیا کہ اس کی بھی جان خلاصی مشکل ہوگئی اور جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بحث کا
رخ تبدیل کر کے جموت ہو لتے ہوئے کہا واہ مولانا آپ میر سے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں۔
آپ کوتو لفظ بھی سیج ہو لئے نہیں آتے۔آپ نے خاتم اور خاتمیت کے الفاظ کوتا کی زیر کے
ساتھ ہولا ہے حالا تکہ سیج کا کی زیر ہے۔

مناظر اہلسنت : سمجھ گئے کہ غیر مقلد مناظر نمبر المجمی مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنے کی خاطر جموٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس آپ نے ان کی بیرراہ بھی بند کرتے ہوئے گرج کر فرمایا کہ ہمارا شب و روز کا' کام ہی درس و تذریس ہے اور رات ون ہم الفاظ تو لئے یں۔ بیمکن بی نبیس کہ میں نے روز مرہ استعال ہونے والے بیالفظ غلط ہو لے ہوں۔ البدّا کیسٹ ریورس کرکے س لیس۔ میں نے الفاظ سیح بولے ہیں بیہ خوانخواہ جھوٹ بول کر بھا گنا جا ہے ہیں۔

اس پر غیر مقلد مناظر کی زبان ہے بعض سامعین نے یہ بھی سنا کہ اگر مناظر اہل سنت نے وہ لفظ غلط ہولے ہیں تو ان کی ورنہ میری فکست ہے ہی کیسٹ رپورس کی گئی اور تین مرجبہ اسے سنا گیا اور تمام سامعین نے اسے بغور سنا بلکہ نے غیر مقلد عبد الرشید باتی مناظرہ کو اس کیلئے ٹالیٹ مقرر کیا گیا۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر بھری محفل میں کیسٹ کو سنا۔ غیر مقلد مناظر نبر اکا بیان غلط اور جھوٹ ٹابت ہوا اور مناظر اہل سنت کے بولے گئے وہ لفظ صحیح نظے۔

پھر دوسرے مناظر کو بھی اپنی منہ مانگی فلست مل گئی۔اس مقام پر مناظر اہل سنت نے گرج کر کہا کہ جو فض ایسا جمونا ہو کہ بھری محفل میں سفید جموث بول دے بتا ہے میں ایسے جموٹے سے کہتے ہات کروں۔

پی سامعین مناظرہ کھڑ۔ بہو گئے اور سب نے کہا کہ جھوٹے غیر مقلدوں کامفتی جموال محبوال میں میں معالدوں کامفتی جموال جموال کی احداد کی احداد کی احداد الله علی الکاذبین۔

اور مناظر اہل سنت نے زندہ باد کے نعرے لگائے اور نعرہ بائے تکبیر و رسالت سے فضا بیں گونے پیدا کی اور سامعین کے اس فیصلہ پر مناظرہ ختم ہو گیا اور پورے قربہ بیں اس فتح پر حنفوں بیں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کر مناظر اہل سنت کا استقبال کیا اور اس فتح مبین پر آپ کومبار کبادیں ویں اور ہدایا ئے تہنیت پیش کئے۔فقط

والحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.